## جواب شهارغلام مرکانبوری

(مرسح موعود عليالسلام كي علامات باره بي فتكو)

از

حضرت صاجزاده مرزابشيرالدين مجموداحر

.

.

نحمده ونعلى على رسوليرالكريم

بىم الله الرحن الرحيم

## جواب اشتهار غلام سرور کانپوری خداکے لئے اعلیٰ حضرت نبی کریم القاقطیٰ میں کوئی خصوصیت توباقی رہنے دو

إِتَّقُوا اللهِ إِنَّا فَوَا اللهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رسد النیات کے پر نیل جناب مولوی عبد القادر صاحب آزاد سجانی بھی وہاں تشریف فرما ہے۔
انہوں نے بھی کہا کہ واقعی اگر آپ لوگ استفادہ کے طور پر آئے ہیں تو بیشک جو دریا فت فرمانا ہو
ان لوگوں سے دریا فت فرمادیں۔ لیکن الیانہ ہو کہ پیچھے یہ استفادہ بحث کارنگ پکڑلے۔اس پر وہ
طالب علم صاحب جو سب کے زعیم معلوم ہوتے ہے ان کے بھی پیچھے پڑگئے۔ آخراس بحث کو کو تاہ
طالب علم صاحب جو سب کے فافظ روشن علی صاحب کو مقرر کیا کہ وہ ان صاحبان کے سوالات کا جو اب
ویں۔ چنانچہ ان میں نے مافظ روشن علی صاحب کو مقرر کیا کہ وہ ان صاحبان کے سوالات کا جو اب
ہوتا ہے نہ کورہ ذیل حدیث پیش کی کہ اس کو مرز اصاحب پر منطبق کریں۔ "عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنْنِ مُورِیَّ اللّٰہِ عَلْیُ اللّٰہِ عَلْیُہِ وَ سَلّمٌ مَیْنُولُ عِیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِلٰہُ اللّٰہِ عَلْیُ اللّٰہُ عَلْیُہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُولُ عِیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِلْہُ اللّٰہِ عَلْیُ اللّٰہُ عَلْیُہُ وَ مُعْمُولُ دُو وَ مُدُولُ مُورِیْمُ اِلْہُ اللّٰہُ عَلْیُہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُولُ عَیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِلْہُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہُ عَلْیُہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُولُ عَیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِلْہُ اللّٰہِ عَلْیُ اللّٰہُ عَلْیُہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُولُ عَیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِللّٰہِ عَلْی اللّٰہُ عَلَیْہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُ اللّٰہِ اللّٰہُ عَلْیہُ وَ سَلّمٌ مَیْنُ اللّٰہِ عَلَیْکُ اللّٰہِ عَلْمُ کُولُ عَیْسَی ابْنُ مُورِیَمُ اِللّٰہِ اللّٰہُ عَلْیہُ وَ عُمْکُولُ مُورِیْکُ اِللّٰہِ اللّٰہُ عَلْمُ کُولُولُ اللّٰہِ عَلْمُ اللّٰہُ عَلْمُ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَ مُورِیْلُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

حافظ محديوسف صاحب- آپ كهال كيسى مديث ملم بؤاكرتى --

حافظ روش علی صاحب-اگر عقائد کے متعلق ہو تو متواتریا مشہور حدیث اور اگر اعمال کے متعلق ہو تو اس متواتر حدیث کے برخلاف کے متعلق ہو تو ایس احاد حدیث بھی ہم مان لیتے ہیں کہ جو قر آن کریم اور متواتر حدیث کے برخلاف

- 97

حافظ محمد پوسف صاحب- جو حدیث احکام پر مشمل نه ہواس کے متعلق کیاا عقاد ہے۔ حافظ روشن علی صاحب- اگروہ قرآن اور حدیث متواتر مشہور کے خلاف نہ ہو تومسلّم

حافظ محمد بوسف صاحب-يه حديث آپ كو كيون مسلم نهين-

حافظ روشن علی صاحب-اس لئے کہ بیہ حدیث نہ متواتر ہے نہ مشہور ہے اور نہ احاد-اس کی سند تک موجود نہیں۔ حافظ محمر بوسف صاحب - مشکوٰۃ میں موجود ہے ابن جو زی اس کے راوی ہیں مشکوٰۃ آپ کی جماعت میں مسلم ہے۔ آپ دفع الوقتی کرتے ہیں۔

(اس کاجواب میں اپنے نوٹ میں پہلے دے چکاہوں کہ ابن جو زی جو سے حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ اللے اللہ کا جارپانچ سوسال بعد ہوئے ہیں۔ اور نہ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے کس کتاب میں دیکھی ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے کس سے سن پھر ہم اس حدیث کو کیونکر مان سکتے ہیں علاوہ ازیں ابن جو زی وہ شخص ہے کہ جس نے شخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمة جیسے پاک اور مقدس انسان پر کچھ فتوی دیا ہے اور ایک کتاب تلیس المیس لکھ کراپی مجوبانہ حالت کا ثبوت دیا ہے۔ جو شخص ایسا غیر مختاط ہو اور ایسے ایسے آئمہ دین کی شان میں اس قتم کے الفاظ استعال کرے ہمیں تو آگر وہ سند کے ساتھ بھی کوئی بات بیان کرے تو اس کے مانے میں ایک حد تک تائل ہے)

ہیں۔ تو باقی خصوصیتوں کے بھی ایسے معنی ہو سکتے ہیں کہ جن میں حضرت مسیح کے علاوہ دو سرے لوگ شامل ہوں)۔

حافظ محمر بوسف صاحب - يه حديث بالكل غلط ہے - ان الفاظ كے ساتھ كہيں موجود نہيں - بلكہ حدیث يوں ہے - مَا بَيْنَ قُبْرِ يْ وَ مِنْبَرِ يْ دُوْ ضَهُ مِّنْ دِّيا ضِ الْجَنَّةِ يہ كمه كُرْ آپ فيس - بلكہ حدیث يوں ہے - مَا بَيْنَ قُبْرِ يْ وَ مِنْبَرِ يْ دُوْ ضَهُ مِّنْ دُوْ وَضَا الله عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمُقَعَدُ لَهُ مِنَ النَّادِ - يعنى جو جان يوجھ كرمجھ يرجھو ف باند ھے وہ اپنا مُحكانا دو زخ ميں كرلے -

(حالا نکہ جو حدیث مولوی محمد یوسف صاحب نے فرمائی وہ اور حدیث تھی اور جو حافظ روشن علی صاحب نے فرمائی وہ اور تھی چنانچہ اس کا ثبوت آگے چل کر دیا جائے گا-)

حافظ روش علی صاحب نے ان کے اس غیرمہذبانہ بر آؤ کے جواب میں فرمایا کہ بیہ حدیث ہے اور بالکل سچ ہے۔ ہم سفر میں ہیں ہمارے پاس کتابیں نہیں آپ لکھ لیس ہم اس کا پورا پورا حوالہ لکھ دیں گے انشاء اللہ العزیز۔

اس کے بعد جماعت طلباء اپنی خیالی فتح کا اظهار کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اب ان باتوں سے ناظرین خود اندازہ کرسکتے ہیں کہ فتح کس کی تھی۔ ہمیں فتح و شکست سے پچھ غرض نہیں۔ حق بتانا ہمارا کام ہے۔ اور ہماری خواہش ہے اگر طلباء جامع العلوم یا ان کے استادوں کو فتح کے نام سے پچھ حاصل ہو تاہے تو وہ بیشک ڈ نکے بجا کیں۔ ہمیں تو وہ شکست جس میں راستی کو ملحوظ رکھا گیا ہواس فتح سے بدر جما پیاری ہے جس میں واقعات پر پر دہ ڈالا گیا ہو۔ یہ تو ہم ثابت کر ہی چکے ہیں کہ یہ حدیث

قطعار سول الله الطلط الله الطلط الله المعلوم نهيں اور اس کے راویوں کے نام تک بھی معلوم نهيں- رسول الله الطابع کے پانچ سوسال بعد ایک شخص به حدیث بیان کر تا ہے- اب ہم به بتاتے ہیں که به حدیث سیح حدیثہ ل کے خلاف ہے- چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے-

اس مدیث میں صریح معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ کودیگر انبیاء و اولیاء پرجو نضیلتیں دی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی قبرسب سے پہلے کھلے گی۔ اگر حضرت عیسائی آپ کی قبر میں دفن ہوں گے تو پھر تو وہ بھی کمہ سکتے ہیں کہ میری قبر پہلے کھلی۔

کام آپ کاکام کو نکر سمجھا جا سکتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے بی ہیں ان کاکام تویا ان کی طرف منبوب ہو گایا حضرت موئ کی طرف۔اب ایک خصوصیت آپ کی قبر کی تھی دہ بھی یہ برداشت نہیں کرسکے اور لاکر مسیح کو بھی آپ کی قبر میں داخل کردیا آگہ جب سب سے پہلے رسول کریم الشاہی کی قبر کھلے تو مسیح بھی اس فضیات میں شامل ہوں۔ کاش عام مسلمان ہی فور کرتے کہ ان کے علماءان کو کس راہ پر چلارہ ہیں۔ فرض یہ حدیث صریح طور سے اس حدیث کورد کرتی ہے جو مولوی محمد یوسف صاحب نے پیش کی تھی۔ اور اول قوہ حدیث ثابت ہی نہیں ابن جو زی کا قول ہے جس کاوہ حال ہے کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پر فتوئی دیا اور عالفت کی اور اگر بہ فرض محال اسے حدیث کادر جددے بھی دیں تو اس کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جو مولوی صاحب نے کئے ہیں۔ کیونکہ اس طرح مسلم کی صحیح حدیث کا رو ہو تا ہے علاوہ ازیں کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ گی قبر کھودی جائے یہ بات تو انسان اپ دستمن کے لئے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ۔ قبر کھود نا تو مردہ کو اذیت دیتا ہے۔ رسول اللہ لیں گھائے نے تو قبر پر کھڑے ہونے اور اس پر تکیہ لگانے تک سے منع فرایا ہے کہ مردہ کو اذیت ہوتی ہے۔ پھر مسلمان کیو تکر مون اور اس پر تکیہ لگانے تک سے منع فرایا ہے کہ مردہ کو اذیت ہوتی ہوتی ہے۔ پھر مسلمان کیو تکر مورد اور اس پر تکیہ لگائے تا سے منع فرایا ہے کہ مردہ کو اذیت ہوتی ہوتی ہے۔ پھر مسلمان کیو تکر وراد اور نبی کریم لاگائے تا سیدولد آدم کی قبر کی اتی تو ہین نہ کروا

اب ہم اس مدیث کا حوالہ دیے ہیں جس کا ذکر حافظ روشن علی صاحب نے بوقت مباحثہ کیا تھا اور جس پر مولوی محمد یوسف صاحب نے شور مجایا تھا۔ کہ بیہ حدیث ہی نہیں دیکھو کتاب بشری کیئب بلقاء الحبیب امام سیوطی رحمۃ الله علیہ مطبوعہ مصرصفیہ نمبرا۵ '۵۵۔ اَخْدَ ہَ الْبَنیْهُقُنُّ وُ اَبْنُ اَبِی اللّهُ عَلَیْهِ وُ سُلّمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وُ سُلّمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وُ سُلّمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وُ سُلّمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْ وَ سُلّمَ عَلَیْ وَ سُلُ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلْ اللّهُ عَلْیْ وَسُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مِ مَعْ کَ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مَ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مِولِ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مَدِيثَ مَدَى اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مَدَى اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ قَالُ عَدِيثَ مَدِيثَ مَدَى اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْیَهِ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْیَهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْیَه وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْیَه وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْیْ وَ سُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

اُلَمُوْ مِنُ فِی قَبْدِ ﴿ فِیْ دُوْ هُنُوْ الْحَفْرُ آءِ وَلَیُو خُدُلهٔ فِی قَبْدِ ﴿ سَبْعُوْنَ فِرْ اعْا وَ یُنو دُلهٔ فَی قَبْدِ ﴿ سَبْعُونَ فِرْ اعْا وَ یَن حَفرت ابو ہریہ الله علی الله سے کہ آپ نے فرایا مؤمن اپنی قبر میں ایک سبز چن میں ہو تا ہے اور اس کی قبراس کے لئے سترا تھ چو ڈی کی جاتی ہے اور اس کی قبر سے کی قبر چو دھویں رات کی طرح روش کی جاتی ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ قبر سے مرادیہ قبر نہیں بلکہ جنت کی کمی جگہ کانام ہے یا جنت سے پہلے کوئی اور مقام ہے جہاں مؤمن کور کھا جاتا ہے۔ اور ہر طرح کی کشائش وہاں ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اس قبر کے معنی کئے جاویں تو آج تک انقاقی طور پر بہت می قبریں کھدی ہیں کہیں قبر میں باغ نظر نہیں آیا۔ اور نہ قبر سترا تھ چو ڈی لمبی معلوم ہوئی ہے۔ اگر یوں ہو تو قبر ستانوں کے لئے جگہ ہی نہ طے۔ اس حدیث کے بی معنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر یوں ہو تو قبر ستانوں کے لئے جگہ ہی نہ طے۔ اس حدیث کے بی معنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر یوں ہو تو قبر ستانوں کے لئے جگہ ہی نہ طے۔ اس حدیث کے بی معنی معلوم ہوتی ہوتے ہیں کہ قبروہ مقام ہے جمال کہ وفات کے بعد مؤمن کور کھاجا تا ہے۔ اور وہ مکان ستر گز چھو ڈ اگر ستر ہزار گز بھی ہو تب بھی اس کے مانے میں نہ کسی حدیث کا خلاف ہو تا ہے اور نہ مثابہ ہوتا ہے۔ اور کا سکتا ہے۔ اور کا سکتا ہے۔ اس کا انکار کر سکتا ہے۔

ای طرح الله تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے۔ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَاۤ اَکْفُرُهُ مِنْ اُیِّ شَیْرِ عَلَیْهُ مِنْ نَّطُفُةِ خُلُقَهُ فَقَدَّرُهُ ثُمُّ السَّبِیْلُ یَسَّرُ کُهُ ثُمُّ اَمَاتُهُ فَاقْبُرُهُ ثُمُّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرُهُ مَنْ نَظُفَةً مِنْ نَّطُفَةً خُلُقَهُ فَقَدَّرُ وَ ثُمُ السَّبِیْلُ یَسَّرُ کَهُ ثُمُّ اَمَاتُهُ فَاقْبُرُهُ ثُمُّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرُوهُ مَنْ اللّه تعالیٰ نے اسے کس چیزسے پیدا کیا ہے ایک نظفہ سے پیداکیا ہے۔ پھراس کے لئے ہر تنم کے اندازے مقرر کئے۔ پھرہدایت کے راسے میں سولتیں پیداکیں۔ پھراسے مارااور قبر میں وفن کیا پھرجب چاہے گااٹھا ﷺ گا''۔ (میں:

ان آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ قبر سے کیا مراد تھی۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قبر میں ہم داخل کرتے ہیں معلوم ہوا کہ قبر سے ہی مٹی کی قبر مراد نہیں ہوتی جس میں انسان کے عزیز ورشتہ دارداخل کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے کوئی ایسامقام بھی مراد ہو تا ہے جس میں اللہ تعالی خود اپ خاص افتار میں اظہار امر افتار سے داخل کرتا ہے بس خلاصہ جو اب یہ ہے کہ غلام سرور صاحب کے اشتمار میں اظہار امر واقعہ میں صریح تحریف کی گئی ہے اور جو حدیث مولوی محمہ یوسف نے بیش کی تھی وہ قطعاً علم حدیث کی روسے ثابت نہیں ہے اور اگر بہ فرض اس کو مان بھی لیں تو اس کے جو معنی وہ کرتے ہیں۔ اس کی روسے ثابت نہیں ہے اور اگر بہ فرض اس کو مان بھی لیں تو اس کے جو معنی وہ کرتے ہیں۔ اس میں نہ صرف رسول کریم الشاھائی کی ہنگ ہے بلکہ جس کو کوئی غیور مسلمان برداشت نہیں کر سکتا بلکہ وہ مسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے اور رہے کہ بعض و بگر حدیثوں سے اس حدیث کے معنی بلکہ وہ مسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے اور رہے کہ بعض و بگر حدیثوں سے اس حدیث کے معنی بلکہ وہ مسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے اور رہے کہ بعض و بگر حدیثوں سے اس حدیث کے معنی

صاف ہوجاتے ہیں اور کوئی اشکال نہیں رہتا جیسا کہ درج کیا گیاہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب کا نپور جو ایک دفعہ کمال بے تعصبی کا نمونہ دکھا چکے ہیں اس پر غور کرکے فائدہ اٹھا کیں گے۔ اور وہی پہلو اختیار کریں گے جس میں رسول اللہ الطاقائی کی عزت قائم ہوتی ہو۔ اور آپ کی اتباع اختیار کریں اختیار کریں کے خادم اور خدا کے مامور مرز اغلام احمد صاحب قادیا نی کی اتباع اختیار کریں گے کیونکہ رسول اللہ الطاقائی کی عزت ای میں ہے کہ آپ کے خدام سے وہ لوگ پیدا ہوں جو مسجائی کا درجہ یا کیں۔

وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ مُنِ الشَّيُّ الْهُدىٰ خاكسار مرز ابشير الدين محمود احمد قاديان

(محررهار بل١٩١٢ء)